

8

# مفہوم قرآن بدلنے کی خطرناک واردات

(حصددوم)

بِهِمُ اللَّهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمُ طُ

اَلْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِى شَرَّفَنَا بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَنُزَلَ عَلَى عَلَى عَبِيهِ، مَحْبُوبِ عَبْدِهِ الْقُرْآنَ وَ الصَّلُو ةَ وَ السَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ، مَحْبُوبِ الْإِنسِ وَ الْجَانِ وَ عَلَى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَ آن الْإِنسِ وَ الْجَانِ وَ عَلَى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَ آن اَلْهِ مَا نَعْدُ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَ آن اَلَّهُ وَ اَصْحَابِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَ آن اللهِ وَ اللهِ وَ السَّلَامُ عَلَى اللهِ وَ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

هُدًى لِبِّلنَّاسِ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّى الْكَوِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّى الْكَوِيْمُ الْأَمِينُ \_

إِنَّ اللهُ وَ مَلَكِ كَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلَّوُا عَلَى عَلَى النَّبِيِّ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلَّوُا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ٥

الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِی يَا رَسُولَ اللهِ وَ عَلَىٰ الْلِکُ وَاصْحَابِکُ يَا سَيِّدِی يَا حَبِبْ الله مَوْلَای صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا مَوْلَای صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبُ كَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهُم عَلَى حَبِيبُ كَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهُم هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِی تُرْجٰی شَفَاعَتُهُ هُوَ الْحَبِیْبُ الَّذِی تُرْجٰی شَفَاعَتُهُ

لِكُلِّ هُوْلٍ مِّنَ الْاَهُوَ الِ مُقْتَحِم مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيۡكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَجُوْهُرُ الْحُسْنِ فِيهُ غَيْرُ مُنْقَسِم مَوْلَا ى صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ يَحَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

الله تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اتم برهانه و اعظم شانه کی حمد و ثناء اور حضور پرنورشافع بوم النثور، دشکیر جہاں عمگسارز ماں ،سید سرورال حامی بیسال، خدا تعالی کے حبیب دو جہاں کے طبیب، احمد مجتبے، جناب محمد مصطفیٰ علیہ کے دربار گوہر بار میں هدید درود وسلام عرض کرنے کے بعد۔

محترم سامعین! ماہ رمضان المبارک کی بخشش کا خصوصی عشرہ اپنی سعادتوں کے ہمراہ فرزندان اسلام کونواز رہا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعتہ المبارک ہے ہم سب حالت روزہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کا کنات جل جلالہ ہماری اس نہایت اہم حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

محترم سامعین! گذشته رمضان المبارک میں ایک نہایت اہم فکری موضوع ''مفہوم قرآن بدلنے کی خطرناک واردات' پر گفتگوآپ نے ساعت فرمائی۔اس کا ایک حصه آپ نے سنا۔ ملک کے طول وعرض میں اس کے کیسٹ بہنچ اور بہت اطراف سے اسی موضوع پر دوسری قسط کا مظالبہ کیا جاتا رہا۔اللہ کے فضل وکرم سے ایک سال کے وقفے کے بعد

آج اس موضوع ''مفہوم قرآن بدلنے کی خطرناک واردات' کی دوسری قبط آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے خالق کا ئنات جل جلالۂ الفاظ کوتا ثیر، انداز کوحسن اور بات کو بجھنے سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

پچھے سال جواس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ شاید آپ میں سے پچھ حضرات وہ کیسٹ بن کے آئے ہوں۔ موضوع کا تعارف تو آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ قرآن جید بر ہان رشید جو کتاب ہدایت ہے اور جے ھدی لاناس کہا گیا ہے وہ تمام انسانیت کے لئے ہدایت ہے، تمام طبقات کے لئے ہدایت ہے۔ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہے، اس کا تعلق سوچ کے کسی بھی طبقہ کے ساتھ ہے، قرآن مجید میں اس کے لئے ہدایت موجود ہے اور قرآن مجید اسے راہ حق کی طرف بلاتا ہے۔ المخقر شال و جنوب، مشرق و مغرب، عرب و عجم ہر طرف قرآن مجید ہر ہان رشید کی ہدایت موجود ہے اور قرآن مجید ہر بندے کے لئے حق کی طرف را ہمائی کررہا۔ موجود ہے اور قرآن مجید ہر بندے کے لئے حق کی طرف را ہمائی کررہا ہے۔

قرآن مجید برہان رشید سے پچھ لوگوں نے اپنے غلط مقاصد پورے
کرنے کے لئے استدلال کئے۔ان میں سے پچھ تو سہوا غلطی کر گئے اور
پچھ جان ہو جھ کے اپنی حرص اور خواہش کے لئے قرآن مجید برہان رشید
کی آیات کو غلط اسلوب میں استعال کرتے رہے اور وہ قرآن مجید
برہان رشید کے اندر معنوی تحریف کے مرتکب ہوئے۔انہوں نے ترجمہ

\_

قرآن مجید میں غلطیاں کیں اور اس طرح بگاڑ کی ایک صورت سامنے ہمارا مہموضوع ترجمہ کی غلطی ہے متعلق نہیں ہے۔ ایک سوچھ بوچھ رکھنے والا انسان جوقر آن مجید پڑھتار ہتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے ترجمہ سے بھی کچھ آگاہی اور واقفیت رکھتا ہے تو وہ تقابلی طور پر ترجے کی ان غلطیوں سے مطلع ہوجا تا ہے۔ کیکن قرآن مجید کے ترجمہ کی غلطی سے ایک اگلا مقام ہے اور وہ ہے مفہوم قر آن مجید میں غلطی کرنا لعنى قرآن مجيد بربان رشيدكي آيت / آيات كالرجمة تيج كرناليكن ايناغلط مقصد نکالنا۔وہ اس کوا یسے تناظر میں بیان کرتا ہے کہ جس ہے اس کا اپنا مقصد ثابت ہوجائے۔جس طرح کہ کوئی شخص کسی کوکسی بات کا حیکمہ دیتا ہے، لفظوں میں اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ اپنی ہیئت کذائی ہے، اپنی حالت اور کیفیت ہے، اینے اشاروں ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے حالانکه بات اس دا قعه میں موجود نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اسے اپنی زبان سے کہدر ہا ہوتا ہے لیکن مخاطب اس کے غلط مطلب کو سمجھتا ہے اور اس سے فریب کھا جاتا ہے اس طرح اسے غلطی لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید بربان رشید کوبھی کچھلوگوں نے ایسے ہی تناظر میں استعال کیا۔ آیات کو سیح پڑھا، ترجمہ بھی صیح کیالیکن قرآن مجید برہان رشید سے جوانہوں نے ثابت کرنا جا ہا،قرآن مجیدی مرضی کے خلاف جومفہوم لینا جا با، و ہ ان کا خو دساختہ مفہوم تھا۔اس مفہوم کی مُلطی کی بہت سی مثالی*ں* 

مچھلی قسط میں آئیں۔

إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ

ان کا نعرہ تھا کہ تھم صرف اللہ کا ہے، فیصلہ صرف اس کا ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے غیر اللہ کو قیصل مان لیا، لہذا انہوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے۔

قرآن مجید میں حصر کیا گیا تھا کہ تھم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی خالفت کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ بیددائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے ایک صحافی رسول علیہ ہیں۔ اس طرح انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے ایک صحافی رسول علیہ ہیں۔ اس طرح نے کی کوشش کی حالانکہ آپ کا ایمان ، آپ کا عقیدہ ، سارے کا سارا روز روشن کی طرح عیاں تھا اور عیاں ہے۔ خارجیوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے خلام مفہوم نکالا جس کی وجہ سے بہت سابگاڑ پیدا ہوا اور بالآخر قال کی صورت میں ان کی تحریک کوختم کر دیا گیا۔ بیساری با تیں تفصیل کے ساتھ بچھلے بیان میں آپھی ہیں۔ آج ہم قرآن مجید بر ہان رشید سے ساتھ بچھلے بیان میں آپھی ہیں۔ آج ہم قرآن مجید بر ہان رشید سے ساتھ بچھلے بیان میں آپھی ہیں۔ آج ہم قرآن مجید بر ہان رشید سے ساتھ بچھلے بیان میں آپھی ہیں۔ آج ہم قرآن مجید بر ہان رشید سے ساتھ بچھلے بیان میں سا بھے لائیں سا بھے لائیں سا بھے لائیں گے اور پھر موجودہ دور کے اندر جولوگ

www.SirateMustaqeem.net

فکری طور پراس جرم میں ملوث ہیں ان کی نقاب کشائی کریں گے۔ ہم ان چند مثالوں سے ثابت کریں گے کہ بہت سے ایسے مسائل جنہیں بظاہر وہ قرآن مجید کی حمایت سے پیش کرتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ فکری واردات کررہے ہیں۔مفہوم قرآن کو بدلنے کی کوشش کررہے ہیں تا کہ سادہ لوح مسلمان ان کے داؤ بیج نہ جانے ہوئے ان کے شکنے میں آ جا کیں۔

محتر م سامعین! اسی طرح کی ایک مفہوم کی غلطی شام کے پچھلوگوں نے کی ۔اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ۔

حضرت عمررض الله عنه کا دور تھا۔ شام کے بچھلوگوں نے شراب کی حلت
کا قول کیا۔ انہوں نے کہا کہ شراب بینا جائز ہے۔ اس کے لئے انہوں
نے جواز قرآن مجید سے پیش کیا۔ حضرت عمررضی اللہ عنه کے سامنے ان
لوگوں کو پیش کیا گیا وہ بظاہر بڑے متی اور پر ہیز گارنظر آر ہے تھے۔
آپ نے ان سے پوچھا کہ تم شراب کیوں پیتے ہو، جو کا مال کیوں
کھاتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کا تو ہمارے پاس جواز
موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کیا جواز ہے؟ انہوں نے اپنے جواز کو
ثابت کرنے کے لئے ساتویں پارے کی ہے آیت پڑھی۔

لَيْسَ عَلَى اللَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَ عَمِلُوا الطَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِينْمَا طَعِمُوْا إِلْاَلِحِلْتِ جُنَاحٌ فِينْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقُوْا وَ الْمَنُوالِ

جوایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے

www.SirateMustageem.net

چھاجب کہ ڈریں اورا بیان رھیں ۔ (ب7سورة المائدة آيت نمبر 93) جومومن ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ جومومن ہیں، روزے دار ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان پر کوئی حرج جوجهي وه کھا تيں فينما طعمة خواه وه جوئے کا مال ہو،خواه وه شراب ہو یا شراب کی کمائی ہوان برکسی معالمے میں کوئی حرج نہیں إِذَا مَا اتَّقَوْا جَاتِكُ كُهُوهُ وْرِي یہ آیت انہوں نے جواز کے طور پر پیش کی۔ ایک عام آ دمی کے سامنے اس آیت کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد مفہوم اخذ کر کے بتایا جائے تو ایک عام شخص تو اس بات کوشلیم کرنے پر آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً ا جازت دے دی ہے بندے کے لئے شرط صرف ہہ ہے کہ وہ مومن ہو، پر ہیز گار ہو۔ وہ نمازی پر ہیز گار ہو پھر جا ہے جوئے کا مال کھائے

وہ تماری پر ہیرہ اربو پر چاہے ہوئے ہیں صابے وہ نمازی ہو پر ہیز گار ہو پھر چاہے شراب پیئے۔ اللہ تعالی نے کھانے پینے کے مسئلہ میں اسے بالکل بری کر دیا ہے۔ فینما طعیمُ آوا آذا مَا اتَّنَقَوْ ا

جوبھی وہ کھائے خواہ وہ جوئے کا مال ہو

جوبهی وه پیئے خواہ وہ شراب ہو

خالق کا نئات نے مومن کے لئے کسی قتم کا کوئی حرج نہیں رکھا اور نہ ہی اس بارے میں پوچھ پچھ ہوگی۔

ويكصيل كتنابرداا ندهيرااستدلال تقاردن كورات كہنے والی بات تقی۔

اس سورہ میں تو شراب کوحرام کہا جار ہاہے اور اس سورہ میں ہے وہ جواز کا استدلال کررہے تھے۔اس مقام پر چند آیات پہلے جوے کوحرام کہا حار ہاہے اور ادھروہ جواز کا استدلال کررہے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات کوسنا تو انہیں تعجب تو ہوالیکن ان لوگوں کواس کی سزا دے کر فوراً اس کی روک تھام کر دی۔ ایک عام سادہ لوح انسان اس جواب کے سامنے کیا کر سکے گا۔

آج مفہوم قرآن مجید پر واردات کرنے والے قرآن مجید کھول کر بیٹے جاتے ہیں اور مجتہدین کی حیثیت سے درس قرآن وینا شروع کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کے آداب، انداز اور ان کے اسلوب کو سمجھنا تو بعد کی بات ہے، دیکھئے، قرآن مجید بر ہان رشید میں کس قدر گہرائی ہے اور اس کا مفہوم غلط لینے سے کس قدر لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا اللي رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفِرُونَ٥

اور جن کے دلوں میں ازار ہے انہیں اور پلیدی پرپلیدی بڑھائی اور وہ

کفرہی پرمر گئے۔

( يـ 11 سورة التوبية يت نمبر 125 )

جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے قرآن مجید سے ان کے دلوں میں نور پیدائہیں ہوتا بلکہ ان میں غلاظت اور گندگی بڑھتی ہے اور پھراسی گراہی اور کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔قرآن مجید سے جواس طرح کا تعلق بنائے ہوئے ہیں ،اس سے ان کے مرض کوقرآن مجید سے تعلق جوڑنے کے باوجوداس مرض کی غذا تو ملتی ہے لیکن شفائہیں ملتی۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے ان کا مرض بھی بڑھتار ہتا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِي بِهِ كَثِيْرًا

الله بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے

(پ1 سورة البقرة آيت نمبر 26)

جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہے ہی ضلالت اور گراہی پالیتے ہیں۔جس کی وجہ ہے وہ دین و دنیا کے لحاظ ہے خائب و خاسر ہوجاتے ہیں۔ شام کے کچھلوگوں کے شراب اور جوئے کے جواز کے لئے قرآنی آیت ہے استدلال کرنے کا بیہ واقعہ طحاوی شریف جو شرح معانی الا ثار کے نام ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 ( مکتبہ امدادیہ) میں موجود ہے اور اس کا حقیقی مطلب بخاری شریف ج کے حال کی کتب خانہ) میں موجود ہے۔ اور اس کا حقیقی مطلب بخاری شریف ج کے صفحہ نمبر 87 ( مکتبہ امدادیہ) میں موجود ہے۔ اور کا خان کی تعامیر اور متند ماخذ میں اس کا اصل مقصد موجود ہے۔ ان کے احتاف کی تفاسیر اور متند ماخذ میں اس کا اصل مقصد موجود ہے۔ ان کے احتاف کی تفاسیر اور متند ماخذ میں اس کا اصل مقصد موجود ہے۔ ان کے

مطالعہ ہے اس آیت کاحقیقی ترجمہ کرتے ہوئے اس کا سیخے معنی ومفہوم سمجھ میں آتا ہے۔

اصل میں ہوا ہے کہ جب شراب حرام ہونے کا تھم نازل ہوا تو نبی کریم علیا ہے۔ نے لوگوں کو تھم دیا کہ اے اہل مدینہ تم پرشراب حرام کر دی گئی ہے۔ جب آپ نے بیتی کہ لوگوں نے شراب اس طرح بہائی کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آئی۔ اس طرح بہائی کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آئی۔ ان کے دلوں میں شراب سے اتن نفرت بیدا ہوگئی کہ انہوں نے اسے غلیظ اور حرام قرار دیتے ہوئے گھروں سے نکال با ہر گرایا۔ نالیوں میں بہانا۔

اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کے ذہنوں میں بیسوال بیدا ہواکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جواب تک شہید ہو چکے ہیں، وہ جب شہید ہوئے تھے تو شراب ان کے جسموں میں تھی، ان کے پیٹوں میں موجودتھی۔ انہوں نے نبی کریم هائی کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوکر عرض کی کہ یارسول التعاقب اللہ

قُتِلَ قُوْمٌ وَ هِيَ فِي بُطُونِهِمْ

کچھ صحابہ کو جب شہید کیا گیا بیشراب ان کے پیٹ میں تھی

( بخاري ج 2 ص 664 )

جب شراب اتن ہی حرام چیز ہے کہ اس کورجس قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کواتنا گندہ بتایا گیا ہے اور اس سے اس قدر اجتناب کا تھم فر ما دیا گیا ہے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی جو حالت اسلام میں غزوات میں شہید ہو

گئے تھے اور جب وہ شہید ہوئے تھے

هِيَ فِي بُطُونِهِمْ يان كَي پيُول مِين قي -

تواب ان سے کیامعاملہ ہوگا؟ جب آئی ہی پلیداور ناپاک چیز ان لوگوں کے پیٹوں کے بیٹوں نے سے کیا جب انہوں نے سے سوال کیا تواللہ تنارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

لَيْسَ عَلَى الْكَذِيْنَ امَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْ الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْ الِذَا مَا اتَّقَوْ ا وَ امَنُوْا۔

جوا یمان لائے اور نیک کام کئے ان پر پچھ گناہ نہیں جو پچھانہوں نے چکھاجب کہڈریں اورا یمان رکھیں۔

(پ7سورة المائدة آيت نمبر 93)

میرے صحابہ مہیں ان کے بارے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان

کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ ایمان لے آئے اور

نیک عمل کئے اور چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں کی گئی تھی لہذا جو
اس وقت انہوں نے پی اس کے بارے میں ان سے کوئی پوچھ پچھ نہیں

ہوگی۔ اس حالت ایمان میں اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو پچھ انہوں
نے پیا اس میں پچھ حرج نہیں۔ وہ جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت

تک انہوں نے تقوی اختیار کئے رکھا۔ اس وقت جونصاب مقرر تھا وہ
اس پر پورے اترے۔ یہ بات ان کے نصاب میں شامل ہی نہیں تھی۔
لہذا تمہیں ان کے متعلق پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان سے اس مارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔

| [] www.SirateMustageem.i

دیکھیں، ترجمہ تو وہی ہے مگر مفہوم یہ ہے۔ اب اگر کوئی ہوں پرست، حص اور آز کا پجاری کھڑا ہوجائے اور کیے کہ شراب پینا تو جائز ہے اور قرآن مجید کی بیر آیت پڑھے تو اس کا بیاستدلال غلط ہے، اس کا اس قرآن مجید کی بیر آیت پڑھے تو اس کا بیاستدلال غلط ہے، اس کا اس آیت سے بیمفہوم نکالنا سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہوگا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

جس طرح بیصورت حال آپ نے دیکھی ہے ایسے ہی عقائد کے بہت سے مسائل میں لوگوں نے الیم آیات کو معاذ اللہ اپنا آلنہ کار بنار کھا ہے اور ان آیات سے جومفہوم وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے یہاں اس آیت میں شراب کی حلت کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

# دوسری مثال

ہم زندگی میں نیک عمل کرتے ہیں تواس خوف ہے کہ کل روز قیامت ہم
ہم زندگی میں نیک عمل کرتے ہیں تواس خوف ہے کہ کل روز قیامت ہم
ہم دن اور رات کا حساب ہوگا، میری ہر صبح اور شام کا حساب ہوگا،
میرے ہر مہینے اور سال کا حساب ہوگالہذا بندہ اس حساب سے ڈرتا ہوا
اپنی ساری زندگی تقوے کے سابی میں گزار نے کی کوشش کرتا ہے۔
اپنی ساری زندگی تقوے کے سابی میں گزار نے کی کوشش کرتا ہے۔
اب اگر کوئی شخص ایک تح یک کا آغاز کرے کہ میں لوگوں کواس خوف
سے نجات دینا چاہتا ہوں جوان کے ذہنوں پر ہر وقت طاری ہے کوئی قل
سنجے پڑھ رہا ہے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی نفل

یڑھرہاہے۔اس خوف سے نجات دلانے کے لئے وہ اینامنشور پیش کرتا ہے۔اس کے لئے وہ قرآن مجید سے دلیل پیش کرتا ہے۔کس طرح؟ قرآن مجید کے ستائیسویں یارے میں ہے فَيُوْمَئِذِ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنِّبَهِ إِنْسٌ و لا جَآنُّ٥ تواس دن گنہگار کے گناہ کی یو چھ کچھنہ ہو گی کئی آ دمی اور جن ہے۔ (ب27 سورة الرحمٰن آيت نمبر 39) قیامت کے دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ جب سوال ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ڈرنے ،مرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھو کار ہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارا دن پیاس برداشت کرنا، یخ بسته راتول میں قیام کرنا، ساری زندگی ڈر ڈر کے تقوے کے ساب میں گزارنا، زندگی بھرمختاط اور پابند ر ہنا۔ جب سوال ہی نہیں ہو گا تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ دن کی حرکت کا سوال ہوگا اور نہ رات کے قیام کا سوال ہوگا۔ نہ ہاتھ کے کام کا سوال ہوگا اور نہ زبان کے کلام کا سوال ہوگا۔ کیونکہ خود خالق کا تنات فر مار ہاہے کہ جن واٹس سے کوئی سوال نہیں ہو گا۔لہذا خوب کھاؤ ہیو،عیش کرو،ان علماء کی بات بالکل نہ سنو،مسجد کی طرف نہ جاؤ ،کوئی نیکی کا کام کرنے کے لئے تگ ودونہ کرواس لئے کہ یہی زندگی ہے، یہی جہان ہے۔ پھر کوئی سوال ہو گا نہ جواب ہو گا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشا دفر مایا ہے فَيُوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَآنَ ٥

تواس دن گنہ گار کے گناہ کی پوچھ نہ ہو گی کسی آ دمی اور جن سے (پ27سورۃ الرحمٰن آیت نمبر 39)

اب ترجمہ تو یہی ہے تو کیا مفہوم بھی یہی ہے؟ کیا قرآن مجید کا پیغام یہی ہے؟ کیا قرآن مجید کا پیغام یہی ہے؟ کیا قرآن مجید کا مزاج بھی یہے۔ کیا قرآن مجید کا مزاج بھی یہے ہے؟ کیا قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے؟ نہیں بلکہ وہ تو ہر لمحہ بندے کوڈرار ہاہے۔

مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبُ عَتِيْدُهِ

کوئی بات وہ زبان ہے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔

(پ26سورة قُ آيت نبر 18)

اے بولنے والے، ذرا ہوش سے بولنا، جب تو بولتا ہے تو جو تیرہے کندھوں پر بیٹے ہیں وہ تیرا ہرلفظ لکھتے ہیں۔ تیری ہرسانس کا حساب ہوگا، تیری پوری زندگی کا گا، ہر لمے کا احساس ہوگا۔ ہرمنٹ کا حساب ہوگا، تیری پوری زندگی کا حساب ہوگا، تیری پوری زندگی کا حساب ہوگا، تجھ سے پوچھا جائے گا، تجھ سے سوال ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ مخص سورہ رحمٰن والی آیت پیش کرتا ہے۔ جومفہوم وہ نکالتا ہے اس مفہوم کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک سادہ لوح انسان تو لیکن کہ میں تو سب کچھچھوڑ کے قرآن مجید فرقان حمید کے پیچھے آیا ہوں اور میں تو قرآن مجید کی بات ہی ما نتا ہوں۔

وہ سادہ لوح انسان جواس آ دمی کے کہنے پرقر آن کی بات مان لے گا تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگزنہیں۔وہ یقیناً نا کام ہو جائے گا،جہنمی

بن جائے گا کیوں؟ اس واسطے کہ قر آن مجید کا سیحے مفہوم سیحھنے کے لئے ساری آیات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر ترجمہ اور اس کا حقیقی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پرتو ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا لیکن دوسرے مقام پرسورہ حجر چودھویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان موجود ہے ۔

فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمُ أَجْمَعِیْنَ ٥ عَمَّا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ٥ تَوَ لَيْ وَكِيْنَ ٥ تَوْ رَبِّكَ وَهُ كُمُ وَهُ كَرِيْنَ عَمَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ٥ تَوْ رَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(پ14 سورة الحجرآيت نمبر 93،92)

لام بھی تا کید کے لئے، ن بھی تا کید کے لئے۔ اجمعین سارے لوگوں
سے سوال ہوگا۔ عَمَّا کَانُوْ ایَعْمَلُوْنَ ٥ جو پھی ہرکے رہے۔
جو بھی انہوں نے کیا، چاہے رات کو یا دان ۔ کوکیا، پہلے پہرکو کیا یا
پچھلے پہر کیا، ہاتھ سے کیا یا زبان سے کیا، آئھ سے کیا یا کان سے کیا۔
اے مجبوب اللہ ہم ہر چیز کا ان سے سوال کریں گے۔
ایجھی قرآن مجید کی آیت ہوہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے
پھر مزید تا کید قرآن مجید کے تیکویں پارے میں سورہ الصافات میں
ہے قفہ دی قد آنگہ میں خوا کہ نکہ وہ قدہ کے تیکویں پارے میں سورہ الصافات میں
ہے قدہ دانگہ میں خوا کہ نکہ دی ہے کہ دی کہ دیا کہ دی کہ دیا کہ دی کر کے دی کہ دی کر کہ دی ک

وَ قِفُوْهُمْ اِللَّهُمْ مَّسْنُولُوْنَ اورانہیں مھراؤ،ان سے پوچھنا ہے

( يـ 23 سورة الطّفت آيت نمبر 24 ) انہیں جلدی نہ لے جاؤیس ان سے یو چھنا جا ہتا ہوں۔ میں نے انہیں پیدا کیا ، انہوں نے میرے کتنے حقوق بورے کئے۔ مَسْتُولُونَ بيهوال كئے جائيں گے ان ہے۔ سوال ضرور ہوگا ،انہیں سوال کئے بغیر حیور انہیں جائے گا۔ بہ آیت دیکھیں کتنی تا کید کے ساتھ سوال کئے جانے کولازمی قرار دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قشم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب (علیہ ہے)! تیرے رب کی قتم ، ہم سوال کریں گے ان سے جوتمہاری تو ہین کرتے ہیں، جوتمہاری راہوں میں کانٹے بکھیرتے ہیں، کا فروں ہے،منافقوں ہے، فاسقول ہے، فاجرول ہے،مومنوں ہے۔ عَمَّا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ جُو چَهِ سِرَ تِي رَبِ بیسب انسان جو کچھ بھی کرتے رہے، ہر چیز کاان سے سوال ہوگا۔ ا۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہی ہے کہ فَيُوْمَئِذِ لَا يُسْئُلُ عَنْ ذَنُّبِهُ إِنْسُ وَّ لَا جَآنُّ \_ تواس دن گناہ گار کے گناہ کی یو چھرنہ ہو گی کسی آ دمی اور جن ہے (سورة الرحمٰن آیت نمبر 39) لاتفی کے لئے ہے۔اب ترجمہ یمی ہے جومیں کررہا ہوں لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کو بے ممل بنانے کے لئے ، دین سے دور کرنے کے لئے ، فکری واردات کرنا جاہتا ہے تو اس آیت اور اس کے ترجمہ ہے استدلال کرسکتا ہے۔لیکن اس کاحقیقی مفہوم اور مرادیہ ہرگزنہیں ہے۔

کیونکہ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

سارا قرآن مجیدالحمد سے لے کروالناس تک ایک ہی اسلوب پر ہے۔
اس کی آیات کہیں بھی ایک دوسری سے نہیں ٹکراتیں۔ ان آیات کا
آپس بیں کوئی تضادیا مخالفت نہیں۔ اب ایک سادہ انسان کو کتنا واضح
فرق نظر آرہا ہے تو یہ فرق کسے دور ہوسکتا ہے؟ یہ فرق تب دور ہوسکتا ہے
جب انسان کو ترجمہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
ہدایت بھی نصیب ہوئی ہو۔ وہ صرف ان لوگوں کا ہی اتباع نہ کر ہے جو
صرف قرآن مجید بر ہان رشید کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں بلکہ ان
کی بات کو بھی سنے جو ترجمئہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مفہوم قرآن مجید
سوال ہوگا اور نہیں بھی ہوگا۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ
سوال ہوگا اور نہیں بھی ہوگا۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ

سوال نہیں نہوگا

لَا يُسْئَلُ

تو سوال کی دونشمیں ہیں۔

ایک سوال ہوتا ہے جوسوال پوچھنے والا ،سوال کرنے والا بطور علم سوال
کرتا ہے بعنی سوال کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی پوچھتا ہے
''کیا تو نے پانی پیا ہے؟'' سوال کرنے والے کوخود پہتنہیں کہ اس نے
پانی پیا ہے یا نہیں۔ وہ پوچھتا ہے پھر اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ
خالق کا کنات خود ہرایک کے متعلق مکمل طور پر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا

کھ کیا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ جھے تم سے پوچھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن جن وانسان سے یہ پوچھانہیں جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے، جھے خود ہی سب کھ معلوم ہے۔

فیٹو مَعْدِدِ لَا یُسْئَلُ عَنَ ذَنْبِهَ اِنْسُ وَ لَا جَانَ ہُوں فَی اُور جن سے قواس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کی آ دمی اور جن سے متہمیں یہ مغالطہ ہر گز نہ رہے کہ جب ہم بتا کیں گے ہی نہیں تو پتہ کیے چلے گا، ہماراکوئی مل بے نقاب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مغالطے میں ہرگز نہ رہنا کیونکہ جھے تم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں مغالطے میں ہرگز نہ رہنا کیونکہ جھے تم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہو

لا يُسْئِلُ عَنْ ذَنْبِهَ انْسُ وَّلا جَآنَ اللهُ وَلا جَآنَ اللهُ وَلا جَآنَ اللهُ وَانس مع والنبيس كيا جائے گا

ابیاسوال کہ جس سے مقصدان سے پوچھ کے علم عاصل کرنا ہوکہ ان کے بتانے سے معلوم ہوکہ فلال بند ہے نے کتنی نافر مانی کی ہے اور دوسر سے فلال بند ہے نے کتنی کی ہے ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ایسے پوچھنے کے لئے مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس غلطی میں ہرگز نہ رہنا کہ جب بنا و گے تو ہمیں پنہ چلے گا بلکہ اس طرح کا سوال تم سے کیا ہی نہیں جائے گا کہ وسوال نہ ہے کیا ہی نہیں جائے گا کہ وسوال نہ ہے کیا ہی نہیں جائے گا کہ وسوال نہ ہے کہ اس طرح کا سوال تم ہے کیا ہی نہیں ہوگا تو وہ یہ ہے۔ یہ جوسوال نہیں ہوگا تو وہ یہ ہے۔ یہ جوسوال نہیں ہوگا تو وہ یہ ہے۔

اب دوسری طرف جو سوال ہو گا اس کا اسلوب اور انداز ملاحظہ

فرما تیں۔ فُو رَبِّكَ لَنسَئلَنَّهُمْ اے محبوب! ہم ان سے سوال کریں گے۔ اے محبوب (علیقہ)! جوتم سے دشمنی کررہے ہیں ہم ان سے پو مجیب -گے۔ پیر جوابوجہل، عتبہ، شیبہ، عبداللہ بن ابی ابن سلول اور جو دوسرے تہمارے مظراور گتاخ ہیں ہم ضروران سے پوچھیں گے۔ فُو رَبِيكَ المحبوب! مجھے تیرے رب كی شم لَنَسْئَلَنَّهُمْ ہم ان کونہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان سے یوچھیں گے اس سوال سے تو بیخ والا سوال مراد ہے، جو ڈانٹنے کے انداز میں ہوتا ہے، جوجھڑ کئے کے انداز میں ہوتا ہے۔ جو جھڑک رہاہے وہ پہلے پیرجانتاہے کہ اس نے کیا گناہ کیاہ؟ بیسوال کیا جار ماہے تو جاننے کے لئے نہیں کیا جار ما بلکہ ڈانٹنے کے لئے ، جھڑ کئے گے لئے ،ان کو یانی یانی کرنے کے لئے ،ان کوشرم دلانے کے لئے اور ان بر غذاب طاری کرنے کے لئے کیا جارہا ہے۔حشریں سوال نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے اور سوال ہوگا تو ڈانٹنے کے لئے ہوگا۔ بید دونوں طرح کی آیات ہیں اور آپ بظاہران دونوں میں کتنا فرق محسوس کرر ہے تھے لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔اس واسطے کہ ہم نے قرآن مجید کے اسلوب کوسامنے رکھتے ہوئے ان دونوں آیات کےمفہوم کو دیکھا ہے تو ہمارے سامنے روشنی ہوگئی ہے کہ

جوفر مایا گیا کہ سوال نہیں ہوگا تو اس کا مقصد کیا ہے اور جو بیفر مایا گیا کہ سوال ضرور ہوگا تو اس کا مقصد کیا ہے۔

مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے جب کوئی ہے کہتا ہے کہ وہ تو قرآن مجید سے ٹابت کررہے تھے۔ فلاں فرقہ کا فلاں عالم! اپنامؤ قف قرآن مجید سے ٹابت کررہا تھا۔ دیکھیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن مجید سے کہا کچھنہیں ٹابت کر لیتے۔

اگر کسی کی سوچ بگڑ جائے ،اگر کوئی بے شمیر ہوجائے اور اگر کسی کی قسمت میں اندھیرے لکھے جانچکے ہوں تو اس قرآن مجید سے اپنی سوچ کے مطابق اندھیرے بھی مل سکتے ہیں۔

اے لوگو! جو چا ہو کھاؤ ہو، انسان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اے لوگو! بالکل ڈرونہیں کیونکہ تم سے تو کسی معاملہ کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا۔

تيسري مثال

الله تبارك وتعالى نے قرآن مجیلہ برہان رشید کے سولہویں بارے میں

فرمایاہے۔

اُولَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَا ئِم فَحَبِطَتْ اَوْلِيَ الْمِفَرِوْا بِايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَا ئِم فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَزْنَا ٥

یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آئیتیں اور اس سے ملنے سے انکار کیا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے ہم قیامت کے دن ان کے لئے وزن قائم نہیں کریں گے۔

( يـ 16 سورة الكهف آيت نمبر 105 )

اب میرسی اس سلسلے کی ایک دلیل ہے کہ کوئی شخص میہ کھے کہ جب اعمال تو وزن ہوں گئے ہیں ، اعمال کے وزن کے لئے تراز وہی نہیں رکھا جائے گا۔ جب تراز وہی نہیں ہوگا تو مطلب میہ بنا کہ اعمال تو لے ہی نہیں جائیں گے۔ نتیجہ بید نکلا کہ فیصلہ ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا تو پھر موج ہوجائے گی ۔ لیکن دوسر ے مقام پر آ کھویں پارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِلْوِ سِ الْحَقَّ لَ اوراس دن تول ضرور مونى ب وَالْوَزْنُ يَوْمَئِلُو سِ الْحَقَّ لِ الْحَقَّ لِ الْحَقَّ لِ الْحَقِّ لِ الْحَقِي الْحِلْمِ الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحِلْمِ الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَلِي الْحَقِي الْحَلْمِ الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلِي الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْم

لیمن اس دن وزن ضرور ہوگا، سب کا ہوگا فَهُنُ ثَقُلُتْ مَوَ ازِیْنُهُ فَا وُلئِیکَ هُمُ الْهُ فَلِحُونَ توجن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی مرادکو پہنچے

( ١ عسورة الاعراف آيت نمبر 8)

اب دیکھیں کہادھر ہے کہ وزن نہیں ہو گا اور ادھر ہے کہ وزن ضرور ہو

-6

اب پہلی آیت سے ایک شخص واردات کرنا چاہتا ہے، لوگوں کوا ممال کا وزن کئے جانے سے بے خوف کرنا چاہتا ہے تو ہم اس شخص کی واردات کو پکڑنے کے لئے احادیث، صحابہ کرام کے آثار اور بزرگان دین کے اقوال کے علاوہ قرآن مجید سے ہی متعددا یسے شواہد پیش کر سکتے ہیں کہ اس آیت کا جو ترجمہ تو ٹھیک اس آیت کا جو ترجمہ تو ٹھیک ہے کین اس آیت کی حقیقت بینہیں۔ ترجمہ تو بیدی ہے مراد بینہیں، اس آیت کی حقیقت بینہیں۔ ترجمہ تو بیدی ہے مراد بینہیں، اس آیت کی حقیقت بینہیں۔ ترجمہ تو بیدی ہے مراد بینہیں، اس آیت کی حقیقت بینہیں۔ اس آیت کا مفہوم اور مرضی نہیں۔ اس آیت کا مطلب بینہیں۔ قرآن مجید تو بی کھا اور سمجھانا چاہتا ہے کیونکہ دوسرے مقام پر فرما دیا گیا ہے کہ وزن ہونا اس دن حق ہے۔ نہ صرف کا فروں مقام پر فرما دیا گیا ہے کہ وزن ہونا اس دن حق ہے۔ نہ صرف کا فروں کے بلکہ موموں کے اکا فرون بھی ہوگا۔ تو پھر تم کسے اس آیت سے میزان نہیں رکھیں گے،

فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا

ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں بنا کیں گے۔

محترم سامعین! اس آیت کامفہوم کیا ہے؟ جوشیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ خالق کا نتات نے فرمایا: اے محبوب (علیقی )! جن لوگوں نے کفر کیا اگر چہ وہ صدقہ کریں، خیرات کریں، اگر چہ وہ کعنے کی خدمت کریں، عالمیں حاجیوں کو پانی پلائیں۔ اے محبوب (علیقی کا! ان کے ان سارے حاجیوں کو پانی پلائیں۔ اے محبوب (علیقی کا! ان کے ان سارے

اعمال کی ہمارے نز دیک کوئی ویلیو ہی نہیں ، کوئی قدرو قیمت ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ میں کہ میں سارے اعمال تو لے نہیں جائیں گے ، تولیے جائیں گے مگر ان کا وزن ہی نہیں نکلے گا۔

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم آلی نے نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے۔ ان کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ان کا وزن مکہ شریف کے پہاڑوں کے وزن سے بھی زیادہ خیال کریں گے لیکن جب بلڑے میں رکھے جائیں گے تو ایک آئیں گے گا۔ ایک جتنا وزن بھی نہیں نکلے گا۔

لہذا ثابت ہوا کہ وزن کرنے کی نفی نہیں ہے، حساب کی نفی نہیں ہے، وزن بھی ہوگا،حساب بھی ہوگا۔

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا

کا مطلب میہ ہے کہ اے محبوب! ان کے اٹمال کی میرے نز دیک کوئی قدرو قیت نہیں ہے۔

ان کے اعمال کا میرے نز دیک کوئی وزن نہیں ، کوئی حیثیت نہیں ، کوئی متام نہیں ، کوئی مرتبہ نہیں ۔ وزن ضرور ہوگالیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ وزن نہیں ہوتا مہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ کا فر ہو گئے لہذا ان کے سارے کے سارے اعمال رائیگال ہوگئے۔

مثالیں تو بہت سی پیش کی جاسکتی ہیں لیکن میں اپنے موضوع کوسمیتے

ہوئے Windup کرتے ہوئے اس کی تلخیص آ پ کے سامنے رکھنا حابتا ہوں۔ اگرآپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ س نے قرآنی آیات کے ساتھ کیسا کیساظلم کیا ہے۔ میں افسانوی طرز میں اپنے موضوع پر دلائل پیش نہیں کرر ہا کہان کور دکر دیا جائے گا۔ میں وار دات کرنے والوں کا انداز اور قرآن مجید کا انداز آپ کے سامنے پیش کرر ہا ہوں۔ اسلامی تاریخ کے تناظر میں ان ٹھوکر س کھانے والوں کی کئی مثالیں آپ کو پیش کی جاستی ہیں۔ میں آپ کوتاریخ سے مثالیں کرنے کی ضرورت اب محسوس نہیں کرتا کیونکہ میں نے آپ کو کافی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ اب بھی اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جوایسے ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں،اکثر ترجمہ بھی سیح کرتے ہی مگر مُقُوكُرُكُها كُنَّے ہِن اورمفہوم غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ رہیج الا وّل شریف کی آ مرہوتی ہے۔امت مسلمہ میلا دشریف کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے۔حضور نبی کریم علیہ کے فضائل و کمالات سننے سے ایک وجد وسرور کا سال ہوتا ہے۔اہل ایمان پر ہرطرف بہارآئی ہوتی ہے۔ایسے میں کچھلوگ چیں بچیں ہوتے ہیں کہ خوشی نہ کرو۔ کیوں نہ كرو؟ اس لئے كماللہ تعالى نے فرمايا ہے۔ لِكَيْلًا تَأْسَوْ ا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا الْكُمْ تا کٹم نہ کھا وُاس پر جو ہاتھ ہے جائے اور خوش نہ ہواس پر جوتم کو دیا (پ27سورة الحديد آيت نمبر 23) www.SirateMustageem.net

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کا تَفْوَ کے خوشی نہ کرو

(ب20سورة القصص آيت نمبر 76)

لاَ تَفْرُ حُوْا اس ذات باری تعالیٰ کا حکم ہے، خوشی نہ کرو، خوشی کا اظہار نہ کرو۔ لہذا جب بیاللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو تم خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے لا تفرحوفر ما کرنہی فرما دی ہے۔ اگر تمہیں کچھ نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے توشی ملتی ہے تواس پر خوشی کا اظہار نہ کرو لیکن تم اتنا خوشی کا اظہار کرتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، محفلوں کا اہتمام بھی کرتے ہو۔ اتنی خوشی اور وجد وسرور کا اظہار کرتے ہو جب کہ قرآن مجید میں ہو۔ اتنی خوشی اور وجد وسرور کا اظہار کرتے ہو جب کہ قرآن مجید میں

لَا تَفُوّ حُوّا لِهِ خُوثَى كَا اظْهَارِنْهُ رُو

ستائیسویں پارہ میں ہے آؤ کھو مخوا خوشی کا اظہار نہرکرو۔ بیسویں پارہ میں ہے لاکھوں کے مطلب میں ہے مطلب میں ہے مطلب میں کے مطلب میں کہ سرکار کی ولادت کی خوشی نہ کی جائے ، یہ مطلب لینا جرم ہے۔ میں مہوم قرآن کو بدلنے کی واردات۔

ا تفرحوا الله تعالی نے کسی اور بارے میں فرمایا تھا اس کو پکڑ کے میلا د شریف کی خوشی نہ منانے پرفٹ کر دینا بیہ مفہوم قرآن مجید کی وار دات ہے۔ اس آیت کا رخ اور طرف تھا لیکن اس کا رخ پھیر ہے، رخ کو بدل کے سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کے میلا دشریف کی خوشی نہ منانے کی طرف کر دینا یہ وار دات ہے۔ اب دیکھوکس طرح اس

واردات کی چوری پکڑی حائے گی۔ الله تارک وتعالیٰ نے بیربتا نا جا ہاہے کہاے لوگو! تم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اتنا افسوس نہ کیا کرو اور جوخوشی تمہیں ملتی ہے اس پر بھی خوشی کا ا ظہارنہ کرو۔ یہ خوشی اورغم سب اللہ کی طرف سے ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے کہ بی خبر میں نے کیوں دی لكُنُلًا تَأْسُوْا تاكةتم افسوس نهكرو عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس چیز پر جوتمہیں نہیں مل سکی۔ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا التُّكُّمُ اوراس پرتم خوشی کا اظہار نہ کروجو تہمیں مل چکی ہے۔ کون ی خوشی؟ وہ خوشی جس پرخوشی کرنے والا اتر اتا ہے، وہ خوشی جوتکبر کے طور برمنائی جاتی ہے۔ اگرکسی کو بیٹا عطا ہوتو وہ خوشی میں شراب کی دعوتیں کرنا شروع کر دیے، تحسی کونفع ہو، مال و دولت ملے تو شراب کے جام پینے اور پلانے شروع کردے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تکبرنہ کرو۔خوشی اگر کرنی ہے توشکر کے انداز میں کرو۔ قُلُ بِفَضَّلَ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكُ فَلْيَفُرَحُوا تم فر ما وُ الله بمي فضل اوراس كى رحمت اوراس يرجيا ہيے كہ خوشى كريں۔ (پ11 سورة يونس آيت نمبر 58)

ادهر تفالا تَفْوَ حُوا ، خُوثى نه كرو \_ ادهر ب فَلْيَفْرُ حُوْا خوشی کرنے کا امر ہے۔خوشی کرواورخوشی نہ کرودونوں چیزیں آ گئیں۔ اگر پچے مفہوم نہ بیان کیا جائے تو انسان پزل (پریثان) ہوجائے گا کہ قرآن مجید میں خوشی کرنے کا تھم ہے اور نہ کرنے کا بھی تھم موجود ہے۔ اب اگر کوئی خوشی نہ کرنے کی آیت سنا کرمیلا دشریف کی خوشی ہے روکتا ہے تو اس نے قرآن مجید کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی اس واسطے کہ قرآن مجید کااسلوب پیہے۔ فَلَيَهُ وَ حُوْا مِين جُوخُوشَى منانے كاتھم ہے تووہ اس خوشى كا ہے جوشكر كے انداز میں کی جاتی ہے، عاجزی سے کی جاتی ہے۔اے اللہ! تیرالا کھ لا کھشکر ہے کہ تونے ایٹامحبوب ہمیں عطافر مایا۔ لہذا میلا دشریف کی خوشی لا تفرحوا کا حصہ ہیں ہے بلکہ فلیفر حوا کا حصہ ہے کیونکہ قرآن مجیداس کا تقاضا کرتا ہے جس طرح کہ آپ نے پچھلی مثال میں دیکھا کہ ایک طرف ہے کہ حساب ہوگا،سب کچھ ہوگا۔اگر چہ مقالے میں دوسری آیات بھی پیش کی جار ہی تھیں کیکن ان کا مطلب اور تھا۔ ایسے ہی میلا دشریف کی خوشی قرآن مجید کی روسے اللہ کومطلوب ہے اور جو مقابلے میں آیت پڑھی جا رہی ہے اس کا اس خوشی منانے ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تکبروالی خوشی اللہ تعالیٰ کو پسندنہیں ہے۔خوشی کرو تو شکر کے انداز میں کرو۔حضور نبی کریم اللہ کی خوشی تو صحابہ نے بھی کی ۔مسلم شریف میں ہے کہ صحابہ کرا م مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے

سرکارکی آمدکا تذکرہ کررہے تھے۔ سرکار جب باہر نکلے تو صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا کررہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا۔ قَالُ وَا جَلَسُنَا تَدْعُو اللهُ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لَدينه وَ من عَلَيْنَا بِكَتَ مَلَى مَا هَدَانَا لَدينه وَ من عَلَيْنَا بِكَتَ مَلَى مَا هَدَانَا لَدينه وَ من عَلَيْنَا بِكَتَ مَلَى مَا هَدَانَا لَدينه وَ من عَلَيْنَا بِكَتَ

اے محبوب ہم یہ کہدرہے تھے کہ

و فضل رب العلیٰ اور کیا جا ہیے مل گئے مصطفےٰ اور کیا جا ہے

انہوں نے کہا کہ ہم بلیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارر ہے ہیں اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی ہے اور آپ کو بھیج کراس نے جوہم پراحسان کیا ہے اس پر ہم حمد کررہے ہیں۔

آپ نے پھر صحابہ معمم الرضوان سے کہا کہ حلف دو، انہوں نے حلف الحایا کہ مصرف اس لئے اجتماع کررہے ہیں تا کہ آپ کی آ مدے ضمن میں جوہم پراحیان ہوا ہے اس کا تذکرہ کررہے ہیں۔ آپ ایک نے فرمایا

لَمْ اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهَمَةً

میں نے تہمت کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا۔

آتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَٱخْبَرَنِيْ آنَّ اللهُ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ

ابھی جبرائیل مجھے بتا کے گئے ہیں۔اے زمین پر بیٹھ کر میری خوشی منانے والو! عرش عظیم پہ خداتم پر فخر کرر ہاہے۔مسلم (2801)، تر ذری

(2439)

اب کوئی لا تَفْرِحُوٰ یا لا تَفْرِحُ مِیں ہے کوئی آیت پڑھے اور مقصد یہ حاصل کرنا جا ہے کہ میلا دشریف کی خوثی کرنا جا ہے نہیں تو اس کی گئی بڑی برقی برقی برقی اور بدشمتی ہے۔ اگر اس کو دوسری آیت کا پہنے نہیں تو میلا دکی خوثی کرنے کو جرام تو نہ ہے ۔ لوگوں کو غلط مطلب سمجھانا اللہ کے محبوب علیہ الصلو ۃ والسلام ہے گئی بڑی دشمنی ہے اور اس سے بڑھ کراور دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید جوان کی خوثی کا ہر لفظ میں اظہار کرتا ہے اس کتی ہے کہ وہ قرآن مجید جوان کی خوثی کا ہر لفظ میں اظہار کرتا ہے اس کریم الفیق کی آیت پڑھ کے روکا جائے سے بی ان کی آمد کی خوثی کو اس قرآن مجید کی آیت پڑھ کے روکا جائے تو یہ مفہوم قرآن مجید پر وار دات ہوجائے گی۔ اس سے نہ قرآن راضی ہوں گے۔ ہوگا اور نہ صاحب قرآن راضی ہوں گے۔

پھردیکھئے، ابھی کل کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب ڈیلٹا روڈ سے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو بڑا پر بیٹان ہوں۔ لوگوں نے مجھے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بڑھی اور ترجمہ واضح تھا، کوئی جواب نہ دے ایک آیت سے دابت نہ دے سکا اور میرا دل نہیں مانتا کہ جو کچھ بیلوگ اس آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ سیح ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے بیآیت دکھائی ہے۔

ہدایت فرما تا ہے جے چاہتا ہے۔

(پ20سورة القصص آيت نمبر 56)

البذاده مجھے بار بار کہتے ہیں کہ نبی اکرم اللہ کوکوئی اختیار نہیں تھاوہ تو کسی کو ہدایت نہیں تا سکتے تھے۔ وہ تو کسی کوسید ھاراستہ نہیں بتا سکتے تھے۔ لیکن میں نے مثالوں کے ذریعے آپ پر واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات کوسا سنے رکھیں گے تو پھر سیحے مفہوم کا پتہ چلے گا۔ اب ترجمہ یہی ہے لیکن قرآن مجید کا مفہوم سے نہیں جو وہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہے۔ یہاں بھی وہی انداز اپنایا جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت میں قرآن مجید کہنا کیا جا ہتا ہے۔

إِنَّكُ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاء

آپ جے چاہیں ہدایت نہیں دیتے اللہ جے چاہتا ہے ہدایت عطافر ماتا

اس آیت کے ایک حرف کا بھی انکارنہیں ہوسکتا، اس کے ترجے کا بھی
انکارنہیں ہوسکتا۔ مگراس سے بیمراد لینا کہ بی کریم آیسے کوتو کوئی اختیار
انکارنہیں تھاوہ تو کچھ کر بی نہیں سکتے تھے، وہ تو کسی کو ہدایت دے بی نہیں
سکتے تھے۔ معاذ اللہ قرآن مجید کی اس آیت سے بیہ اسلوب نکال کر
لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر
نی کریم آیسے ہوئے کے مقصد بی بیتھی تو انہیں نبی بنا کے بھیجنے
کا مقصد کیا تھا؟ ان کو بھیجنے کا مقصد بی بیتھا کہ لوگوں کو بتوں، جنات
کا مقصد کیا تھا؟ ان کو بھیجنے کا مقصد بی بیتھا کہ لوگوں کو بتوں، جنات

ڈویے ہوئے تھے،ان کے کفر کوتو ژکر،ان کے کفر کے تالے تو ژکران کے دلوں میں اللہ کی تو حید کے عقیدہ کے بیج بونا بیرہی تو ہدایت دینا ہے۔ سر کارتو ہدایت دینے ہی آئے تھے لیکن اگریہ کہددیا جائے کہ وہ تو ہدایت دے ہی نہیں سکتے تھے تو پھر تو سارے کا سارا مقصد ہی فوت ہو جائے محترم سامعین! کیونکه موضوع مکمل کرنا جا بهتا ہوں۔ اب دیکھتے ہے آیت بڑھی جارہی ہے۔ آیت صحیح ہے لیکن اس کامفہوم غلط لیا جارہا ہے۔اس کامفہوم کیوں غلط ہے؟ اس واسطے کہ اس شخص نے جو آیت پڑھی ہے اس کو پجیسویں یارے کی بیآیت نظر نہیں آتی۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اور بے شکتم (اےمیرے محبوب اللہ علیہ) ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ (\_25سورة الشورك آيت نمبر 52) اِنَّ بھی ہے لام تا کید کا بھی ہے۔ إتَّكَ لَتَهُدِي یقینا آپ ہرایت کرتے ہیں۔ اورياره نمبر13 مين قرمايا إِنَّهَا ٱنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قُوم هَادٍ آپ تو ڈرسنانے والے ہیں اور ہرقوم کے ھادی (پ13 سورة الرعد آيت نمبر 7) ہم نے آ پ کومنذر بنایا ہے اور ہر قوم کا ھادی بنایا ہے۔ دىكھيں! بچه بچه سركاركوھادى سمجھتا ہے كيكن آج بيقر آن مجيد كى آڑ ميں ﴿

کتنا بردا جرم کیا جار ہا ہے کہ سرکارتو کسی کو ہدایت نہ دے سکتے تھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مادی نہ تھے کیونکہ ہدایت نہ دے سکنے کا مطلب یہ ہطلب تو یہ وہ مادی نہیں تھے حالا نکہ آپ کو ها دی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے

إِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

اے میرے محبوب (علیقہ) آپ لوگوں کوسید ھے:رہتے کی طرف لے حانے والے ہیں

ان دونوں قتم کی آیات آپ کے سامنے ہیں تو مفہوم کیا ہے گا؟ مفہوم یہ ہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیرفر مایا ہے کہ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتُ

تواس کا مطلب میہ ہے کہ آپ ہدایت کے خالق نہیں ہیں کہ اپنے پاس سے ہدایت کو پیدا کر کے عطا فر ما دیں۔ ہدایت کا خالق میں ہوں اور قاسم ہدایت تم ہو۔

اب دونوں آیات کامفہوم سے ہے کہ اٹنگ کا تھیری کا مطلب سے ہے کہ آپ خود سے پیدا کر کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اور انک لتھدی کا مطلب سے ہے کہ آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں، ہدایت تقسیم فرماتے ہیں جو کہ میں نے پیدا کی ہے۔

محدث بریلوی امام احمد رضاً خان رحمته الله علیه نے ترجمه ہی اس انداز میں کیا کہ سیجے مفہوم بھی متعین ہوگیا۔

اِنگُ لَا تُحْدِیُ الْحُ کا ترجمہ کیا'' بے شک سے نہیں کہتم جے اپی طرف سے چاہو ہدایت کردو ہاں اللہ ہدایت فرما تا ہے جے چاہے۔
ہم نے جو دونوں آیات سے مفہوم بیان کیا ہے، دیکھیں اس طرح مطلب کتنا واضح ہے۔ ساری آیات کا اس سے اتفاق ہے۔ اگر صرف یہ کہا جائے۔ انک لاتھدی، آپ ہدایت دیتے ہی نہیں، آپ کی کی راہنمائی کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ دنیا میں تشریف ہی کیوں لائے تھے؟
آپ تو اتنی ہدایت والے تھے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کا کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ (مشکوۃ۔ ترندی) حضرت ابورافع کہتے ہیں۔ مجھے قریش نے بھیجا تھا، میں پیغام ترندی) حضرت ابورافع کہتے ہیں۔ مجھے قریش نے بھیجا تھا، میں پیغام دینے آیا تھا۔ میں نے جب آپ کود کھا، آپ کی زیارت سے مشرف ہواتو کیا ہوا

القی فی قلبی الاسلام (ابوداؤد، مشکوة 347)

آپ کی تقریر سننا تو در کنار، میں نے آپ کو دیکھا تو اسلام میرے دل میں داخل ہوگیا۔ بیسرکار کی کتنی بڑی ہدایت ہے۔
لہذا اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ ذات باری تعالی بی ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ آپ ہدایت میری مخلوق ہے۔ میں ہدایت میری مخلوق ہے۔ میں ہدایت بیدا کرتا ہوں۔ آپ قاسم ہیں، ہدایت میری مخلوق ہے۔ میں ہدایت بیدا کرتا ہوں۔ آپ قاسم ہیں، آپ اس کوتقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ کے اذن ہے، اس کی رضا کے مطابق ہدایت عطا فرماتے ہیں۔

اب و مکھنے، ایک صاحب نے اگلے دن قرآن مجید بربان رشید سے ایک اور آیت پیش کی اور وہ روزانہ اسے پیش کرتے ہیں کیونکہ سان کا حصہ ہے کہ وہ الیم آیات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن سے ان کی بے راہ روی کو تقویت مل سکے اور یہ ہماری خدمت ہے کہ ہم ان کی اس گنحائش کوختم کرنے کے لئے تیاررہتے ہیں۔ یورے کا پورا قرآن مجیدتو سرکار کی تعریف کرتا ہے۔سرکار کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں ، ان کے مولو یوں نے ان کواس طرح کی آیات یاد کروادی ہیں اور پہ بغیر سویے سمجھے پیش کر دیتے ہیں۔ قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَاشَآءَ الله وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سُتَكْثُرُتُ مِنَ الْحَيْرِ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جواللہ جا ہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کرلی۔ (ب9سورة الاعراف آيت نمبر 188) وہ سآیت بڑھ کر تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ کوتو کوئی اختیار ہی نہیں ، آپ تو سن چیز کے مالک ہی نہیں، آپ کھینہیں کر سکتے، آپ کوسی طرح کا کوئی غیب نہیں۔ بیآیت پیش کر کے وہ اپنی طرف سے نقطہ عروج پر پہنچ گئے ہیں اوراینے لئے انہوں نے گمراہی کا پیصندا یا لکل تیار کرلیا ہے۔ انہیں یہ نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کوشرابیوں نے شراب یہنے کے جواز میں پیش کیا اس قر آن مجید کی آیات کوجہنمیوں نے جہنم ہے بیچنے کے لئے پیش کیا کہ جہنم میں تو تب جائیں گے اگر حساب کتاب ہوگا۔ مگر

انہیں معلوم نہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہدایت اسے دیتی ہیں جس کے دل میں قر آن والے کی محبت موجو دہو۔ قُلْ لا اللك لِنفيتي الخ اے محبوب ان کوفر ما دومیں ما لک نہیں ہوں اپنے نفس کے لئے کسی نفع کا اورکسی نقصان کا ، آ گے توجہ سے نہیں دیکھتے الله تعالیٰ نے حضور نی کریم علیہ کوز مین کے خزانوں کی تنجیاں عطا فر ما دیں۔تمام عالموں میں تصرف کی احادیث موجود ہیں کیکن چونکہ بہتمام اختیار وتصرف الله تعالیٰ کی عطاسے حاصل ہوا اس لئے بجائے فخرو بڑھائی کے آپ نے ہمیشہ عاجزی کو پسند فرمایا اور اپنے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ! میں اپنے نفس کے لئے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی جواختیار وقدرت مجھے حاصل ہے اس کا میں خود نے مالک نہیں۔ میں اس کاما لک ہوں جومیرا خدا جا ہتا ہے۔ الله تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اسی نقطہ کو بیان فر مایا ہے اور گستا خوں کی طرح مطلقاً اختیار وتصرف اور ملک کی نفی نہیں فر مائی بلکہ اسی آیت میں بھی الا ماشاء اللہ میں آپ کوعطا کردہ اختیار وقدرت اورتصرف کا بیان ہے۔ میں اس کا مالک ہوں جومیر اخداجاہے۔ میں اس کا مختار ہوں جومیر اخدا جا ہے۔

حضور نبی کریم الله کی شان میں بک بک کرنے والے ای آیت کو پڑھ کر ہے میں کہ بنی کریم الله کی کوشش کر ہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بتوں کے نفع ونقصان بہنچانے کی نفی کی گئی ہے وہاں اِلّا مَاشَاءَ اللّٰہ کے الفاظ دکھا ئیں۔ بتوں کے لئے مطلقا نفی ہے اور سرکار علیہ الصلو ق والسلام وہ میں جنہوں نے ذاتی کی نفی مار کر اِلّا کا شاءَ اللّٰہ سے عطائی کا ثبوت فرما دیا۔ دیکھیں کتنا واضح فرق ہے۔

اگرالاً کے بعدوالے الفاظ نہیں پڑھیں گے تولا الہ میں بھی تو سرف الہ ک نفی ہے اثبات ہے ہوگا۔ إلَّا کے اندرا تنابرا اثبات ہے کہ جس اثبات کے نزدیک پھرکوئی نفی نہیں جاستی۔ ایسے ہی سرکارعلیہ الصلوة والسلام نے لاا ملک میں ہر ملک کی نفی فرما دی مگر اللَّ مَاشَاءَ الله میں جس ملک کا ثبوت فرما یا وہ ایسا ملک ہے

> میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب بعنی محبوب ومحت میں نہیں میر احتیرا

جو شخص بیر آیت پڑھتا ہے کہ حضور علیہ اپنے کسی نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں تو میں یہی کیوں گا کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہوتو کاش اپنے ضمیر سے بوجھے کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ وہ کیے گا کہ پڑھ سکتا ہوں تو اس کے خیال کے مطابق اس کی نماز اسے فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ ہمارے خیال کے مطابق تو سرکار کی عزت و

شان گھٹانے والے کوکوئی فائدہ نہیں دے گی لیکن اس کے خیال کے مطابق فائدہ دے تو کیاس نے معاذ اللہ نبی علیہ الصلو ہ والسلام کوا پنے سے بھی ادنی سمجھ لیا ہے کہ تو تو اپنے آپ کوفائدہ پہنچا سکے اور اللہ کے نبی علیہ الصلو ہ والسلام کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں۔ یہی مطلب تم اس آیت سے نکال رہے ہوکہ

لا الملِکَ لِنَفْسِنَی نَفْعً سیں اپنقس کوکوئی فا کدہ نہیں پہنچا سکتا اپنے موقف میں اس آیت کو پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلو ق والسلام بت اور طاغوت کی طرح ہیں کہ اپنے آپ کوکوئی فا کدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اے برتمیز گتاخ انسان! تو تو اپنے آپ کو فا کدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اے برتمیز گتاخ انسان! تو تو اپنے آپ کو فا کدہ پہنچا سکتے ؟

فا کدہ پہنچا ہے کیکن وہ رسولوں کے امام کیوں فا کدہ نہیں پہنچا سکتے ؟

ان لوگوں نے تو تھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں تو واضح فر ما دیا گیا ہے کہ میں ذاتی طور پر تو تکے کا ہیں۔ اس آیت میں تو واضح فر ما دیا گیا ہے کہ میں ذاتی طور پر تو تکے کا عام زی بھی ہوں کین جو خدا چا ہے اس کا ما لک ضرور ہوں۔ اس میں عام بڑی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔

فرمایا: میں اگر کسی کوجنتی ہونے کا پروانہ عطا کرتا ہوں تو اللہ کی عطا سے عطا کرتا ہوں۔

نفع دینے کی وضاحت کے لئے بخاری شریف ج1 ص179 پر جو نبی کریم اللہ کی صدیث شریف ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ کریم اللہ کی حدیث شریف ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عقبی بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

خَرَجَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَحَدٍ صَلَا تَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ مَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الل

آپ احد کے شہیدوں کے مزارات پرتشریف لے گئے آپ نے وہاں ایسی نمازان پر پڑھی جیسی کہ میت پر پڑھی جاتی ہے

ثُمَّ انْصَوَفَ إِلَى الْمِنْبَوِ يُعْمَ الْمِنْبَوِ يُعْمَ الْمِنْبَوِ يُعْمَ الْمِنْبَوِ يَعْمُ الْمِنْبَوِ

اور ممبر شریف پربیش کر حضور نبی کریم الی نیسی نبی کریم الی کے اور اس کا ہر ہر لفظ سن خطاب بخاری شریف میں موجود ہے اور اس کا ہر ہر لفظ سن مسلمانوں کے عقید ہے کو ثابت کرنے والا ہے۔ سرکار نے ممبر پربیش کریے ارشا دفر مایا۔ حضور نبی کریم الی کے کے صحابی نے اس کی وضاحت اس لئے کردی کہ کوئی بد بخت میدنہ کیے کہ میرخواب کی بات تھی۔ ممبر پربیٹھ کے کردی کہ کوئی بد بخت میدنہ کیے کہ میرخواب کی بات تھی۔ ممبر پربیٹھ کے آب نے کیاار شادفر مایا؟ فرمایا

اِنِّی فَرَطُکُمْ

میرے صحابہ، میری امت، میں تمہارے کئے فرط ہوں

فرط کون ہوتا ہے؟ فرط اسے کہتے ہیں کہ ابھی سارا قافلہ پیچھے ہواور ایک پہلے چلا جائے اور جا کے ان کے رہنے کا بندوبست کر دے۔فر مایا میں

تمہارا فرط ہوںتم قیامت تک پہنچو گے، بعد میں آؤ گے۔

میری امت گھبرا نانہیں ،حوض کوژ کے جام میرے ہاتھ میں ہوں گے۔

ان كا اختيار الله نے مجھے عطافر مايا ہے۔

میری امت! صراطمتنقیم اورتر از و پرمیں کھڑا ہوں گا۔

ميري امت! شفاعت كا، مقام محمود كاعهد بيدار مين بيون گا-میری امت! میں تمہارے لئے فرط ہوں نفع دیایا کنہیں نفع ان کوہوگا جوآپ نسے نفع ملنے کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ يهلي فرمايا، ميں تمہارا فرط ہوں چرفر مایا أَنَا شَهِيْدُ عُلَيْكُمُ مِن اللهِ الواهِ مِعى مول میری امت میں تہمیں دیکھ رہا ہوں گا ، بعد میں عمل کرتے رہنا ،نمازوں کوچھوڑ نانہیں میں تمہارا فرط بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں ۔ میں تمہارے آ گے بھی ہوں اور تمہارے ساتھ بھی ہوں۔ وَ إِنِّيجٍ وَاللهِ خدا كُنتم، خدا كُنتم سركارعلىيەالصلو ة والسلامقهم اٹھا كرفر مارى بىي وَ إِنَّهُ وَاللَّهِ لَا نُظُورُ إِلَى حَوْضِي الَّهُ نَ خدا کی متم ،اس مسجد نبوی شریف مے ممبریر بیٹھ کر میں اب بھی حوض کوثر کو و مکھر ماہوں بیوہ نگاہ ہے کہ جس کے بارے میں میراعقبیدہ سے کہ وہ گنیدخفریٰ سے ہمیں و کھے رہی ہے۔ بیراس نگاہ کی شان ہی بیان کی گئی ہے کہ زمین پر بیٹی کر جنت کے حوض کوڑ کود مکھرے تھے۔ انظرمضارع کاصیغہ ہے۔اصطلاح کےمطابق جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعليه ہودوام تجرد پردلالت کرتاہے۔

برکنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ إنِيْ قَدْ أَعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَآئِن الْأَرْضِ اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی جیابیاں مجھے عطافر مائی ہیں۔ ا یہ کی دیوان کی مبالغہ آمیز بات نہیں ہے۔ میں شعر پڑھ کے تہہیں دلیل پیش نہیں کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے۔ بیالفاظ سرکار کے اپنے ہیں۔ بیتی سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ کی بہ خواب کی بات نہیں ، یہ بیداری کی بات ہے۔سرکارفتم اٹھا کے فرما -000 خدا کی قشم اُعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ خزائن ،خزانہ کی جمع ہے۔فر مایا کہ ایک دوخز انوں کی بات نہیں بلکہ اللہ تبارک وتعالی نے زمین کے سارے خزانوں کی جابیاں مجھے عطافر مادی ہیں۔ ظاہر ہے خزانوں کی جابیاں جس کے پاس ہوں اور خزانے عطا فرماد ہے گئے ہوں پھروہ کتنا تفع دے سکتا ہے۔ پھرآ یہ نے فرمایا اَنْ تُشْيِر كُوْابَعُلِدِى \_ بیفر ما کربھی سر کارنے ہماری حمایت فرمادی فرمایا: خدا کی قتم، مجھے اینے بعد تہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ مہيل

وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنَافَسُوْ الْفِيْهَا فرمایا: ماں دنیا کی محبت میں مبتلا ہوجانے کا خوف ہے۔ یسے کی محبت آ سکتی ہے، مال و دولت کی محبت آ سکتی ہے کیکن میری امت مجھی بھی شرکتم میں نہیں آ سکتا۔جن دلوں میں میری محبت اور میرے خدا کی محبت آ گئی ہے ان دلول میں بھی بھی بت کی محبت نہیں آ سکتی۔ بهمرکارکا فرمان ہےاور کتناعالیشان فرمان ہے۔۔ دیکھیں ،سرکارنے کتنا فائدہ دیا کہ وہ لوگ جوجہنم کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنتوں کے وارث بنا بسر کار سے انہیں کتنا بڑا فائدہ ملا کہ جس نے انہیں بھی حالت ایمان میں دیکھاوہ بھی جہنم میں نہیں جاسکتا۔ حدیث شریف میں ہے۔ لَا تَمُسُّ النَّارُ مُسُلِمًا رَأْنِي أَوْرَأَى مَنْ رَأْنِي اس مخص کوآ گنہیں چھوسکتی جس نے حالت اسلام میں مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ( كنزالعمال:32480، جامع ترندى 3858) ‹ تر مذى ابواب المناقب باب مَا حَاء فِي فَصْلِ مَنْ رَأْ كَى الْنِي لَا الْفِي وَصَحِيهُ } اب آیت کے دوسرے حصے کی طرف آئے وَلُوْ كُنْتُ أَغُلُمُ الْعَيْبَ لَا سُتَكُثُرُتُ مِنَ الْحَيْرِ اگرمیں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت خیرا کٹھی کرلیتا یہاں سے جوغیب کی نفی مطلقاً ثابت کرے ۔ وقت کے اختصار کے پیش

نظریس آپ کی توجه اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں سرکارعلیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمارہے ہیں وکو گئٹ اُعُلَمُ الْغَیْبُ اگر میں غیب جانتا ہوتا در کھنا تو یہ چاہیے کہ سرکارعلیہ الصلوۃ والسلام نے کس س میں ، کس تاریخ میں ، کس موقع پر بیا ظہار فرمایا تھا تا کہ سے مفہوم واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرماتا ہے گئم عکمی الْغَیْبِ وَلٰکِنَ اللهُ یَجْتَبِی مِنْ مِنْ سُکُمُ عَلَی الْغَیْبِ وَلٰکِنَ اللهُ یَجْتَبِی مِنْ الله یَ الله یَ جَتَبِی مِنْ الله یَ الله یَ الله یَ الله یَ الله یک مِنْ الله کُنْ مَان بہیں کہ اے عام لوگو تہمیں غیب کاعلم وے وے ہاں اور اللہ کی شان بہیں کہ اے عام لوگو تہمیں غیب کاعلم وے وے ہاں

الله چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے جا ہے۔

(ب 4 سورة آل عمران آيت نمبر 179)

اب دیکھیں، ایک آیت کوسا منے رکھ کے شرائی شراب کی طرف جارہا تھا
اور دلیل قرآن مجید سے دے رہا تھا۔ ایک آیت کوسا منے رکھ کر بے ممل
بے ملی کی طرف جارہا تھا اور دلیل قرآن مجید سے دے رہا تھا اور خوارح
ایک آیت کوسا منے رکھ کے امیر المونین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا
فتو کی لگار ہے تھے اور قرآن مجید کی ایک آیت کوسا منے رکھ کر لوگ میلا و
النبی میں گئی ہے وک سے روک رہے تھے، حرام قرار دے رہے تھے۔ اب
یہاں ایسے ہی ایک آیت کوسا منے رکھ کے اللہ کے مجبوب علیہ الصلوة
والسلام کے علم کا انکار کیا جارہا ہے۔ ان آیات کا صحیح مفہوم وہی ہے جو
دوسری قرآنی آیات کوسا منے رکھ کے کیا گیا۔ کاش کہ یہ لوگ غور وفکر

کریں تو ان پرواضح ہوگا کہ بیتھم اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کومطلع نہیں فر مایا تھا۔ جب مطلع فر ما دیا تو پھر تو غیب کا علم عطا ہو گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائیو! اس کی دلیل ہیہ کہ بیہ آ بیت کریمہ

وَلُوْ كُنْتُ أَعُلُمُ الْغَيْبَ الرمين غيب جانتا موتا

نویں پارے میں سورہ اعراف میں ہے، سورہ اعراف کمی سورت ہے اور دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سر کا رعلیہ الصلوۃ والسلام کے لئے غیب کا اثبات فرمار ہاہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلْكِنَّ اللهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

اور الله کی شان مینہیں کہ اے عام لوگوتہ ہیں غیب کاعلم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے جیا ہے

سورہ آلعمران مدنی سورت ہے یعنی ہجرت کے بعد کی ہے خواہ یہ کسی مقام پر نازل ہوئی۔اس آیت نے آ کے سرکار کے علم کے جھنڈ سے لہرا دیئے۔ان کواس آیت کے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔

قرآن مجید کا اسلوب اس بات کو ثابت کرر ہاہے کہ پہلا ارشاداس وقت کا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کوغیب کے خزانے عطانہیں فر مائے تھے کین جب اللہ تعالیٰ نے یہ فر ما دیا

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُسَطُّ لِيعَكُمْ عَلَى الْعَيْنِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَنِى مِنْ

# وُسُلِم مَنْ يَشَاءُ -

اور الله کی شان مینہیں کہ اے عام لوگوتہ ہیں غیب کاعلم دے دے ہاں الله چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے جاہے

تو ہر صحابی اور تا بعی کاعقیدہ تھا اور آج تک کے مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کوعلم غیب عطافر مایا ہے۔

میں نے بطور مثال آپ کے سامنے بیہ چند آیات رکھی ہیں۔ بچھلے سال کی تقریر میں بھی اس طرح کا مواد تھا اور آخر میں خلاصہ موجود ہے۔

میری به تقریریں دنیا کا کوئی چاہے کتنا بڑا نقاد کیوں نہ ہو، جارح کیوں نہ ہو، کسی فرقے کا کتنا بڑا جھوٹا مبلغ کیوں نہ ہو، ان کو بیہ پیش کریں اور ان سے جواب مانگیں، قرآن مجید کی دونوں قتم کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ ان دونوں پرغور وفکر کریں۔ ان کا سروے کریں۔ آخر ہیں یہی کہوں گا

> ے آج لے ان کی پناہ آج مدد ما نگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

آج ان کا نفع نہ مانے والو! حشر کے دن تمہیں کوئی نفع نہیں پنچ گا۔ آج وقت ہے اپنی ان بری حرکتوں سے باز آجاؤ، قر آن مجید بر ہان رشید کے مفہوم کومت تبدیل کروتا کہ قر آن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے اس سے صحیح ہدایت سے کوئل سکے۔

www.SirateMustaqeem.net

